

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

| صفحه | ﴿ آ يَنهُ كَاب ۞                |       | نبرشار |
|------|---------------------------------|-------|--------|
| r    | تاعقيرت                         | かな    | 1      |
| ~    | 3157                            | 37 ¢  | *      |
| 3    | ر صول میں فرق ہوکراے پڑھے       | ~ ·   | r      |
| 7    |                                 | 是公    | 7      |
| 4    | ب واليسال أواب                  | 日か    | 0      |
| 4    | یات بابت نمی کا فتیارات         | 7色 公  | 7      |
| 10   | تروالى كى بابت سات مديشين       | 26 \$ | 4      |
| 14   | وجهتم برا فتتيارات كي سات مديشي | -> A  | ۸      |
| rr   | عالم ودير التيادانين (وي مايون) | 山山    | 9      |
| m    | الرعيد (سولدهديش)               | では    | 5*     |
| rr   | (فيلي) يتار                     | 河南    | 1).    |

#### (109) و سول شاخ اساس

نام كتاب التعليارات مصطفی المسلمی الم كتاب الله المعلی الم كتاب الله المعلی الم كتاب الله الله الله المعلی المتعلی ال

#### نذرانهعقيرت

اميدواررحمت سبحان الله القادري الامجدي

### انتسات والطال واب

مين اپني اس تاليف كواستاذ كرامي جلالة العلم حضورها فظِ ملت علامة عبدالعزيز قدس مرهٔ (متوني كم جمادي الآخره ١٩٩٦ه)

--- 101 ---

مشفق وخدوم حضرت والدما جدمولوی بیل حسین علیه الرحمه (متوفی سرجماوی الآخره ، ۱۳۹۷ه ، مطابق ۱۳۲۰ ۵ ـ ۱۹۷۷ء) کامتوفی سرجماوی الآخره ، ۱۳۹۵ هه ، مطابق ۱۳۳۰ ۵ ـ ۱۹۷۵ء) کام ما می سے معنون کرتا ہوں ۔ کام ما می سے معنون کرتا ہوں ۔ ناظرین کرام ایصالی تواب فرما کر سعادت اخروی حاصل کریں۔

-سبحان الله القادري الامجدي

#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### حرف ِ آغاز

المتحمد لوليّه والصّلوة على سبية واله وصحبه أجمعين خداوندقد بروقيوم في السيار في بية واله وصحبه المرسين صلى الله عليه والى آله وصحبه المجتمعين كودين ودنيا كا مختار بنايا، ان كوحاكم اورسارے جهان كومكوم قرار ديا استے خزانوں كى تخيال دے كر مختار كل بناديا كه جوچا ہيں سوكري، ان كے مقدس سر پر دونوں عالم كى حكومت كا تاج ركھا گيا۔ ان كو وسيع اختيارات عطا فرمائے گئے، اس مقدس بادشاہ كى حكومت اور خدادادوسعت كا ندازه كماهة ممكن بين مرب العزت جل وعلانے آخيس ما لك حكومت اور خدادادوسعت كا ندازه كماهة ممكن بين واجب قرار ديديں ، جے چا ہيں حلال احكام بنايا كه جے چا ہيں حرام فرماديں اور احكام قرآنی سے جے چا ہيں واجب قرار ديديں ، جے چا ہيں حلال كرديں جے چا ہيں حال كا منايا كرديں جے چا ہيں حال كي تاري اوراحكام قرآنی سے جے چا ہيں مشتی كرديں ، بطور مثال كرديں فرمات ہيں حضوراقدى الله كا حظيكرين فرمات ہيں حضوراقدى الله كا الله كا حظيكرين فرمات ہيں حضوراقدى الله كا الله كا حظيكرين فرمات ہيں حضوراقدى الله كا الله كا حقل كرين فرمات ہيں حضوراقدى الله كا الله كا حقل كرين فرمات ہيں حضوراقدى الله كا حقل كرين فرمات ہيں حضوراقدى الله كا حقل كي الله كا حقل كرين فرمات ہيں حضوراقدى الله كا حقل كي سے جے چا ہيں حسوراقدى الله كا حقل كي الله كورين فرمات ہيں حضوراقدى الله كورين خور الله كي الله كا كورين فرمات ہيں حضوراقدى الله كا حقل كي الله كله كورين فرمات ہيں حضوراقدى الله كا كورين فرمات ہيں حضوراقدى الله كا كورين خوريا ہيں خوريات ہيں حضوراقدى الله كا كے الله كا كورين الله كا كوري الله كورين ہيں خوريات ہيں حضوراقدى الله كا كورين ہيں خوريات ہيں حضوراقدى ہيں خوريات ہوريات ہيں حضور الله كورين ہيں خوريات ہوريات ہيں حضور ہيں خوريات ہوريات ہوريات

لَوُ لَا أَنُ اَشَاقَ عَلَىٰ أُمَّتِى لَا مَرُتُهُمُ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلَّ صَّلُوةٍ

وَلَا خَرُثُ صِلْوةَ العِشَاءِ إلىٰ ثُلْثِ اللَّيُلِ (مشكوفة باب السواك ص
ع ٤٥-٥٤) ترجمه: الريس الني امت يردشوارنه محتا تو برتمازك ليمسواك ضرورى قرارد عدد يتا اورعشاكى امن يردشوارنه محتا تو برتمازك ليمسواك ضرورى قرارد عدد يتا اورعشاكى نمازكوتهائى رات تكمو تركرويتا

ظاہر ہے کہ بید دی کہ سکتا ہے جواس کے کرنے پر قدرت واختیار رکھتا ہو، الغرض حضورا قدس کے ایک دعار جیں، حاجت رواجیں، مالک احکام جیں۔ حضورا قدس کے اس دعویٰ کی تصدیق کے لیے قار کمن اسکلے صفحات کا بغور مطالعہ کریں آفتاب نصف النہار کی طرح یہ حقیقت واضح ہوجائے گی کہ حضور مالک وعثار جیں اور سب پر حضور کی حکومت و ہا دشاہت ہے۔ رع

سيحان الله القادري الامجدي

## (حبّ رسول میں غرق ہوکرا سے پڑھیے)

کیاایک وفا دارامتی اور بااوب غلام بیکه سکتا ہے کہ: '' جس کا نام محمد بیاعلی ہے وہ کسی چیز کامختار نہیں۔''

(تقوية الايمان ص ١٨ مصنفه مولوي محدا معيل وبلوي مطبوعه ديوبندرا شدميني)

ا ہے جمع رسالت کے پروانو! جانِ رحمت ﷺ کے دیوانو! سنو! قرآن واحادیث اور کتب دیدیہ سے بیامر بخو بی روشن وظاہر ہے کہ رسول اکرم ﷺ کی بے شاراعلی صفات میں ایک اہم ونمایاں صفت قدرت واختیار بھی ہے جے خدا وند کریم نے حضو ﷺ کو اپنے فضل وکرم سے عنابیت فرمایا ،گراس کے باوجود کہنے والا یہ کہتا ہے اور مانے والے اسے تسلیم کرتے ہیں کہ 'جس کانام محمد یاعلی ہے وہ کی چیز کا مختار نہیں۔''

مسلمانو! خودسوچواورغورگرو که کمیانسی وفا دارامتی اور سچے مومن کی بولی بیہ ہو سکتی ہے؟ کیا بیہ تو ایسی بیٹر ازائیان واسلام نہیں کہ خالق کا نئات تو اپنے حبیب دھی کو تا گوں اختیارات عطا فر مائے مگر تقویۃ الایمان کا مصنف اس کا انکار کرے اور اس کے مانے والے اس کا انکار کرے اور اس کے مانے والے اس پر آمنا وصد قنا کہیں۔

اے غلا مان رسول! اس حقیقت کو ہرگز ہرگز نہ بھولو کہ جو مجبوب رب العالمین سیدالا ولین والاً خرین ﷺ کا نہیں وہ خدائے تعالیٰ کا بھی نہیں ۔ پس جس کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دامن پاک جھوڑ نا اور ایمان سے ہاتھ دھونا ہووہ تقویۃ الایمان کی ندکورہ بالاعبارت پر ایمان لائے اور اس پر عقیدہ رکھے۔ورنہ قول مذکورا ور اس طرح کے دوسرے بالاعبارت پر ایمان لائے اور اس پر عقیدہ رکھے۔ورنہ قول مذکورا ور اس طرح کے دوسرے ان اقوال وعقائد باطلہ سے بے زاری کا اظہار کرے جن سے شان نبوت پر کسی طرح بھی حرف آتا ہوا ورحضور ﷺ کو بعطائے خدا وندی صاحب قدرت واضیار تسلیم کرے حرف آتا ہوا ورحضور ﷺ کو بعطائے خدا وندی صاحب قدرت واضیار تسلیم کرے

فقظ مؤلف



# مجميل تمنا

بْجُواكِ مِدِيثُ (١)مَنُ حَفِظَ عَلَىٰ أُمَّتِي أَرْبَعِينَ حَدِيْثاً فِي أُمُرِدِيُنِهَا بَعَثُهُ اللَّهُ فَقِينِها وَكُنتُ لَهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَافِعاً وَشَهِيَداً (مفکلوة شریف ص ۲۳ کتاب العلم) یعنی جوخص میری امت پراحکام دین کی عاليس مديثين حفظ كرے كااسے اللہ تعالى فقيدا تھائے كااور قيامت كے دن مين اس كاشفيع وكواه مون گا\_(٢)

مدت سے بیتمناتھی کہ صرف ایک موضوع پر چہل احادیث جمع کرنے کا شرف حاصل کروں ممکن ہے میرا بیمل حبیب پر دردگار، مالک دمختارا قائے نامدار حضور پر نور محد رسول الله بي رضامندي وخوشنودي اور جمه كنهگاري مغفرت ونجات كا ذريعه بن جائے۔ مر كُلُ أمْرِ مَرُهُونَ بِأَوْقَاتِهِ (بركام كے لياب وقت مقرر ہے) كے مطابق اب اس كا وفتت آيا اور بفضل خداوند كريم جل وعلا وبكرم نبي كريم عليه التحية والثنا اس ديرينة تمناكي يحيل بولى \_ فالحمد لله على ا حسانه \_

دعا ہے کہ خداوند قد وس اس تالیف کے ذریعیہ سلمانوں کوسر ورکا نئات بھلاکی شان بے مثالی اور مرحبہ عظمیٰ بہجانے کی تو فیق عطافر مائے۔ ( ہمین ) اين اس تاليف كانام باعتبار موضوع" اختيارات مصطفى "اور بلحاظ تعداد احاديث "اربعين قادري" ركحتا مول ابتدايس بركت ورحمت نيز قوى بربان كے ليے چندآيات اوراخيريس تشريح كي ليعض ائمه كاقوال بهي لكص محكة بين تاكه بمار مسلمان بهائي اس موضوع بركافي حدتك معلومات حاصل كرسكيس فقط

<sup>(</sup>١) يعنى صديث كي مطابق ١١١

<sup>(</sup>٢) چالیس احادیث یاد کر کے سلمانوں کوستانا، چھاپ کرتندیم کرنا، ترجمہ یاتشریح کے ساتھ لوگوں کو سمجھانا، کمالی شکل میں جع كرنا اسب ع صورتي مح دورست بين ١١ (مؤلف)

بسم الله الرحمٰن الرحيم تحمدة وتصلى على رسوله الكريم

### يخ آيات

(بابت نی کے اختیارات)

آيت ١: - وَمَا نَفَمُ وُالِلَّا أَنُ آغُنهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ

فَضُلِهِ (سورة توبه ب١٠١ ، آيت ٧٤)

ترجمہ:-اورانھیں کیا برالگا ہی نہ کہ اٹھیں اللہ اوراس کے رسول نے

ایے فضل سے دولت مند کردیا۔

آ بيت ٢ :- قَاتِبلُوا الَّهِ فِهُ مِنُونَ بِا لَلْهِ وَلَا بِالْيَوْمِ اللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاَحِرِوَلَا يُسِحَدِ مُسُونَ مَسا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ (سورة توبرپ الأحِرولا يُسِحَد: -ان سے قال كروجوالله اور يوم آخرت پرايمان نيس لاتے اورالله اوراس كرسول نے جے حرام كرويا ہے اسے حرام نيس مائے۔ لاتے اورالله اوراس كرسول نے جے حرام كرويا ہے اسے حرام نيس مائے۔ آ بيت ٣:- وَلَوَانَّهُمُ رَضُولُهُ إِنَّا اِللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُولُ وَقَالُولُ مَن فَصَلَهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ (سورة توبر الله مَن فَصَلَه وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللهِ رَاغِبُونَ (سورة توبر الله مَن وَصُلَه وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللهِ رَاغِبُونَ (سورة توبر الله مَن فَصَلَه وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللهِ رَاغِبُونَ (سورة توبر الله مَن الله مِن فَصَلَه وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللهِ رَاغِبُونَ (سورة توبر الله مَن الله مِن فَصَلَه وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللهِ رَاغِبُونَ (سورة توبر الله مَن الله مِن فَصَلَه وَرَسُولُهُ اللهُ مِن الله مِن فَصَلَه وَرَسُولُهُ اللهُ اللهِ مَا اللهِ مَا عَبُونَ (سورة توبر اللهُ الله مِن فَصَلَه وَرَسُولُهُ اللهُ الله مِن الله مِن فَصَلَه وَرَسُولُهُ اللهُ الله مُن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن فَصَلَه وَرَسُولُهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ الله وَلَوْلَهُ اللهُ ال

ترجمہ: - اور کیا ہی اچھا تھا اگر وہ خدا ورسول کے دیے پر راضی ہو تے اور کہتے کہ میں اللہ کافی ہے۔اب دے گا اللہ میں اپنے فضل سے اور اس کارسول، بینک ہم اللہ کی طرف راغب ہیں۔

آبیت ۱۰۰ منا اتّا کُمُ الرَّسُولُ فَخُذُ وُهُ وَمَا نَها کُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا (سورهٔ حشرب ۲۸،آیت ۷) ترجمه: - جو پچھرسول تصین دین وه لواورجس سے منع فرما تمیں بازر ہو۔

#### انتباه

ان آیات کریمہ ہے معلوم ہوا کہ اللہ کے حبیب سید عالم بینظارگوں کوفی اور مالدار فرماتے ہیں اور بیر ظاہر بات ہے کہ دومروں کوفی وہی کرے گاجو خود مالک وصاحب افتیار ہو، نیز یہ کہ درسول اللہ ﷺ نے دیا بھی ہے اور دیں گے بھی۔ اور دیتا وہی ہے جس کے بقضہ میں ہواور نبی کریم ﷺ کو ترام فرمانے کا افتیار دیا گیا ہے بعنی حضور مالک احکام ہیں اور یہ کہ جان رحمت صاحب شریعت ﷺ کی اطاعت وفرمان برداری ہرام میں واجب ہے۔ اُسک ن ن اُسک اور اُسکو کہ موان کہ موان کہ اُسک کا اُسک کے اُسک کا اُسک کے اُسک کا اُسک کا اُسک کا کہ کو کہ موان کہ موان کہ کو کہ کہ کو کو کہ کو کہ

ترجمہ:-اور بیس پہنچا کسی مسلمان مردنہ کسی مسلمان عورت کو جب علم کردیں اللہ ورسول کسی بات کا کہ انجین اینے معاملے کا پچھا اختیار حاصل رہے اور جواللہ ورسول کا کھانے کی دیا ہے وہ کھی ہوئی گمراہی میں بہکا۔

اس آیت کے شان نزول کے متعلق ائمہ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جورسول اللہ ﷺ کے آزاد کردہ غلام تصاور حضور نے انہیں متبئی بنالیا تھا۔ حضور نے اپنی پھوپھی کی بیٹی حضرت زینب بنت بحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکوان کے نکاح کا بیام دیا۔ حضرت زینب بن جمش خاندان قریش کی بڑی مرتبہ والی اور باعزت عورت تھیں کا بیام دیا۔ حضرت زینب بن جمش خاندان قریش کی بڑی مرتبہ والی اور باعزت عورت تھیں اور زید بن حارثہ ان کے کفوجھی نہ تھے۔ اس بنا پر زینب بنت جمش اور ان کے برادر عبداللہ اور نید بن حارثہ ان کے کفوجھی نہ تھے۔ اس بنا پر زینب بنت جمش اور ان کے برادر عبداللہ این جمش نے انکار کردیا اور اس بیام کو منظور نہ کیا۔ اس وقت بہ آیت کر بھرنا زل ہوئی ، اسے سن کر دونوں بھائی بہن تا نب ہوئے اور رضا مندی ظامر کی اور نکاح ہوگیا۔

معلوم ہوا کہ نبی کریم ﷺ مسلمانوں کی ہر چیز کے ایسے مالک ہیں کہ ان کے علم کے مقالبے میں کسی کا اپنا کوئی اختیار نہیں۔

نو نظ: - سی عورت پر خدا وند کریم کی جانب سے فرض نہیں کہ وہ فلاں سے نکاح پر بہر حال راضی ہوجائے خصوصاً اس صورت میں جب کہ وہ مرداس کا کفوجھی نہ ہواس

کے باوجود نبی کریم ﷺ کے دیے ہوئے ہیام پر راضی ہونا اگر چہ فی نفسہ خدا کا فرض نہ
تھا ایک مہاح وجائز امر تھا گرنبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلیم کے تھم سے فرض ہوگیا۔
اس لیے ائڈ محققین فرماتے ہیں کہ احکام شریعت حضور اقدس ﷺ کے سپر دہیں جو
بات جاہیں واجب کردیں جسے جاہیں نا جائز فرمادیں جس شخص یا جس چیز کوجس تھم سے
جاہیں مستنی کردیں۔

خلاصہ بیہ ہے کہ ہے۔ تا جدار دوعالم سرور کا نئات ، مالک ومختار ہیں ،احکام شرع حضور کے سپر دہیں اگر کسی پر کسی خاص حکم کو جاری فرمادیں تو آپ کواس کا حق ہے اوراس کو مانٹا لازم اورا نکار کا حق نہیں۔

م اورا تعاره من منال -بيه هي المقتبيار مصطفى صلى الله يتعالى عليه وآله وصحبه وسلم - \_

میں تو ما لک ہی کہوں گا کہ ہو ما لک کے حبیب ایعنی محبوب وجب میں تبیں میرا تیرا ایمنی محبوب وجب میں تبین میرا تیرا

\* \* \*

### حاجت روائي

(سات مديثين)

حدیث ا:- امام بخاری دامام سلم نے حصرت ابو ہریرہ درضی اللہ تعالیٰ عنہ معدد ایت کی کرفر مایار سول اللہ بھیائے:

مَامِنُ مُوْمِنِ إِلَّا وَأَنَا أَوْلَى بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ-(بخارى: ٧٠٥/٢- مسلم: ٣٦/٢- كتاب الفرائض) يعنى كوئى مسلمان اليانبيس كريس ونياوآ خرت ميس مب سے زيادہ

اس كاوالى شاول-

صدیبیت ۱:- امام نسانی و ترندی وابن ماجه و غیرجم محدثین نے حضر عثمان بن منیف رضی اللہ نفالی عند سے روایت کی کہ ایک تابینا کو نبی کریم ﷺ نے بیدوعاتعلیم فرمائی کہ بعد نمازیوں کہہ

girmanian minimperiin markita markita markita markini markin ہے کہ بھض روایت میں لِنَهُ ضِی لِی معروف کے صفے کے ساتھ ہے لینی یا رسول اللہ آپ میری حاجمت روائی فرمادیں۔

حدیث ۳:- امام احمد وظیرانی وابن ماجد وابن عساکر نے روایت کی که حضرت عبدالله بن جعفرطیار رضی الله تعالی عنه نے بیان کیا که جب حضرت جعفرطیار رضی الله عنه نے بیان کیا که جب حضرت جعفرطیار رضی الله عنه نے بیان کیا کہ جب حضرت بعضرطیار رضی الله عنه کیوں کو الله عنه روالد بزرگوار) شہید ہو گئے تو رسون الله عظم کان پرتشریف لائے اور پیتم بچوں کو بلایا وہ خدمت اقدی میں حاضر ہوئے اس کے بعد حضرت عبدالله فرماتے ہیں:

فَجَاءَ ثُ أُمُّنَافَذَكَرَثُ يُتُمَنَّا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ الْعَيْلَةَ تَخَافِيْنَ عَلَيْهِمُ وَآنَا وَلِيُّهُمُ فِي الدُّنيّا وَالْأَخِرَةِ

(مسند امام احمد: ١/٥ - ٢ - كنز العمال: ١٧٧/٣)

لینی پس میری والدہ نے حاضر ہو کر حضور پناہ ہے کسال کی میری والدہ نے حاضر ہو کر حضور پناہ ہے کسال کی خدمت میں ہماری بیسی کی شکایت کی، رسول اللہ کی نے فرمایا کیا تم ان پر محتابی کا اند بیشہ کرتی ہو حالا نکہ میں دنیا اور آخرت میں ان کا کا رساز ہوں۔

حمد میث ۲۲ :- امام احمد ونسائی اور حاکم نے یُر بیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سندھیجے کے ساتھ روایت کی کہ حضور اقد س کی نے فرمایا:

مَنْ كُنْتُ وَلِيَّهُ فَعَلِى وَلِيَّهُ لِيَّى حِن جَس كا مرر دگار مول على اس كے مددگار بيں۔

(مندامام الحدده / ۲۵۸ - كزالعمال : ۱۱ / ۵۵۸ - مديث ۵۰ / ۳۲۹ وي در مديث ۵۰ - معكلوة شريف بيل حضرت جابر رضى الله تعالى عديم وي در من الله تعالى عديم وي الله على الله تعالى على الله تعالى عليه و منكم بين يديه و كوة فتوضاً منها ثم أقبل النّاس نخوه و تعالى عليه و منكم بين يديه و كوة فتوضاً منها ثم أقبل النّاس نخوه و قالُوا ليس عندنا ما تنوضاً به و نشر ب إلا ما في و كوتك فوضع النبي عند منكى الله عليه و مسلم يدة في الرّ كوة فتحفل الما يُقُورُ بَين أصابعه كالمنه منكى الله عليه و مسلم يدة في الرّ كوة فتحفل الما يُقُورُ بَين أصابعه كالمنس الله عليه و مسلم يدة في الرّ كوة فتحفل الما يُقُورُ بَين أصابعه كالمنس الله عليه و مسلم يدة في الرّ كوة فتحفل الما يُقُورُ بَين أصابعه كالمنس الله عليه و مسلم يدة في الرّ كوة فتحفل الما يُقُورُ بَين أصابعه كالمنس الله عليه و مسلم يدة في الرّ كوة فتحفل الما يُقورُ بَين أصابعه كالمنس الله عليه و مسلم الله عليه و مسلم يدة في الرّ كوة المناه يقور كوت الما الله عليه و مسلم الله عليه و مسلم الله عليه و مسلم المنسود ا

حديث :- مخلوة شريف من اين عباس وفي الله تعالى عنما عدوى:

قَالَ إِنَّ امْرَا قُ جَاءَ ثُ بِا بُنِ لَهَا اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي بِهِ جُنُونٌ وَإِنَّهُ لَيَا خُذُهُ عِنْدَغَدَالِنَا وَسَلَّمَ فَقَالَتُ مَارَشُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَةً وَدَعَا فَقَعُ وَعَشَالِنَا فَمَسَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْه وَسَلَّمَ صَدْرَةً وَدَعَا فَقَعُ وَعَشَالِنَا فَمَسَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْه وَسَلَّمَ صَدْرَةً وَدَعَا فَقَعُ ثَعَ اللَّهِ عَلَيْه وَسَلَّمَ صَدْرَةً وَدَعَا فَقَعُ ثَوْمَ مَنْ جَوْفِه مِثُلُ الْجِرُو الْاسُودِيسِعِي (رواه الدارمي)

نیعنی کہا ابن عباس نے کہ ایک عورت اپنے جیے کو نبی کریم پھیلی فدمت میں لائی اور عرض کیا کہ یارسول اللہ میرے جینے پر جنون کا اڑ ہے اور تحقیق کہ وہ وہ جنون اس کو صبح وشام کھانے کے وقت پھڑتا ہے تو رسول اللہ پھیلے نے اس لاکے کے سینہ پر دست مبارک پھیرا اور دعا فرمائی پھراس لاکے نے خوب قے کی ۔ اور اس کے پیپٹ سے سیاو پلنے کی طرح آنک جالور نکلا۔ (اور دوڑ نے لگا)
کی ۔ اور اس کے پیپٹ سے سیاو پلنے کی طرح آنک جالور نکلا۔ (اور دوڑ نے لگا)

حديث،- مظلوة شريف من ب:

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ جَاءً هُ

رَجُلٌ يَسْتَطُعِمُهُ فَأَطَعَمَهُ شَطُرَ وَسَقِ شَعِيْرٍ فَمَازَالَ الرَّجُلُ يَأْ كُلُ مِنْهُ وَالْمَرَ أَتَهُ وَضَيْفُهُمَا حَتَى كَالَهُ فَفَنِى فَأْتَى النَّيقَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوْلَمْ تَكِلُهُ لَا كُلُتُمْ مِنْهُ وَلَقَامَ لَكُمْ (رواه مسلم)

وسَلَّمَ فَقَالَ لَوْلَمْ تَكِلُهُ لَا كُلْتُمْ مِنْهُ وَلَقَامَ لَكُمْ (رواه مسلم)

يعی حفرت جابرضی الله تعالی عند ہے مردی ہے کدرسول الله فی فدمت میں ایک خص آیا اور اس نے حضور سے کھانا طلب کیا تو حضور نے اسے آدھاوی (تمین صاع) جوعنایت فرمایا ہی وہ خص اوراس کی بوگیا ہوگا اوران کی اوران کو ایا تو وہ بہت جلدختم ہوگیا۔ پھر وہ خص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا (اورع ض حال کیا) تو حضور ﷺ نے فرمایا اگر تو نہ نا بیا تو تم لوگ میں حاضر ہوا (اورع ض حال کیا) تو حضور ﷺ نے فرمایا اگر تو نہ نا بیا تو تم لوگ اس سے کھاتے رہے اوروہ (غلہ ) تمہارے پاس باتی رہنا۔

اس سے کھاتے رہے اوروہ (غلہ ) تمہارے پاس باتی رہنا۔

(مسلم بحوالہ مشکوۃ میں ۵۲ کے اس باتی رہنا۔

#### جنست و مهمم (سات مدیثیں)

صلایت می الله عنه می دوایت کی که حضورا قدی فی فی حضرت سالم بن عبدالله بین عمروضی الله عنه می که حضورا قدی الله فی که معظمه میں کی می خض سے بیفر مایا که ابنا مکان میر به انتحافر دخت کردیتا که مجدحرام میں زیادتی فرماؤل اور تیرے لیے ایک جنتی مکان کا ضامن ہوجاؤل، اس نے معذرت کی دو بارہ فر مایا پھر اس نے عذر کیا ،اس واقعہ کی خبر جب حضرت عثمان غی رضی الله تعالیٰ عنه کو ہوئی تو انہول نے آس فی سے (بیز مائیہ جا ہلیت میں رضی الله تعالیٰ عنه کو ہوئی تو انہول نے آس فی سے (بیز مائیہ جا ہلیت میں حضرت عثمان کا دوست تھا) بہت ضد کرکے دی جزار الشرفیال دے کر خرید معظرت عثمان کا دوست تھا) بہت ضد کرکے دی جزار الشرفیال دے کر خرید لیا ۔اس کے بعد حضور اقدی بھی کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا کہ حضور الب وہ مکان میرا ہے فیہ لُ آئے تا الجنگ جن المنہ تا ہوئی نی المجنگ قال الب وہ مکان میرا ہے فیہ لُ آئے تا الجنگ جن المنہ تا ہوئی نی المجنگ واشہ من لَهُ بَیْتاً فِی الْجَنَّة وَاشْهَدَ لَهُ عَلَی دُلِكَ الْمُومِنِینَ۔

( کنز العمال: ۱۳/۱۳)

یعنی کہا حضور ایک جنتی مکان کے کوش جس کے آپ میرے لیے ضامن ہوجا کی اس گھر کو لیتے ہیں ،فر مایا ہاں۔ پھر حضور نے ان سے وہ مکان ہوجا کی اس گھر کو لیتے ہیں ،فر مایا ہاں۔ پھر حضور نے ان سے وہ مکان کی ضانت دیدی۔ اور ممان کی ضانت دیدی۔ اور مسلمانوں کواس معاملہ برگواہ بنالیا۔

حلایی الله آقانی عندے راوی کہ جل بہت الله وابن عسا کر حضرت بشیر رضی الله آقانی عندے راوی کہ جب مہاجرین مکہ معظمہ سے ججرت فر ماکر مدینہ طیبہ پہو نچے تو انہیں وہاں کا پانی بسبب کھارا ہونے کے بیند نہ آیا۔ قبیلہ بی غفار کے ایک محف کی ملکیت میں ایک بیٹھے پانی کا

چشمه تقاجس کا نام رومه تھا۔وہ اس پانی کی ایک مشک آ دیھے صاع میں فروخت کرتے تھے حضور اقدس بھی نے ان سے فرمایا:

اِشْتَریٰ عُشَمَانُ بُنُ عَفَّانِ مِنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْ وَسَلَّمَ اللهُ مَا اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْ وَسَلَّمَ الْجَنَّةَ مَرَّتَیْنِ یَوُمَ وُومَةَ وَیَوُمَ جَیْشِ الْعُسُرَةِ وَلِیْ عَفرت عَلَیْ وَسَلَّمَ الْجُنَّةُ مَرَّتَیْنِ یَوُمَ وَوُمَةَ وَیَوُمَ جَیْشِ الْعُسُرَةِ وَلِی عَلَیْ عَلَیْ عَلَیْ وَمُرتبه جَنْت حُریدی بیررومه کے عثمان فی رضی الله عند نے بی کریم الله عند من الله عند الله عند الله عند من الله عند من الله عند من الله عند الله عند من الله عند الله عند من الله عند من الله عند الله عند

(متدرك ما كم دارالمعرفة بيروت ١٢٨هم ١٥١٨ مديث ٢٦٢٣م، تاريخ الخلفا امام بيوني س١١١)

عدیث النوعبها سے روایت کی کفر ملیاحضوراقدی الله علی النوعبها سے روایت کی کفر ملیاحضوراقدی الله علی الم الم آن می محداور النور الله می کداور النها می محداور الله می کداور الله می کداور الله می کداور الله می کداور الله می کار الله می الله می کار الله می الله می کار الله می کار الله می ا

صدیت الله تعالی عنه سے انہوں میں مفرت عباس منی الله تعالی عنه سے انہوں نے حضور رخمت عالم ﷺ ہے عرض کی کہ حضور نے اینے چیا ایوطالب کو کمیا فائدہ دیا خدا کی منتم وہ حضور کی حمایت کرتا آپ کے لیے لوگوں سے لڑتا جھکڑتا تھا فرمایا:

ال حدیث ہے صاف صاف ظاہر کہ حضور اقدی ﷺ برتسم کی حاجت روافر ما اسکتے ہیں۔ دنیا وآخرت کی ہر مراد حضور کے اختیار میں ہے جہمی نوبلا تقیید کے فر مایا ''سل'' (ربیعہ ما نگ ہو جی ہیں آئے مانکو، جارے اختیار ہیں سب بچھ ہے۔ علم مانگو دولت مانکو، جو جا ہوسو ما نگ او، جو مانگو۔ دولت مانکو، دولیت دنیا مانکو، جو جا ہوسو ما نگ او، جو مانگو گرے یا و گے۔

ظاہر ہے کہ بیدونی کہ سکتا ہے جو بعطائے خداوندی ہر چیز کا مالک ومختار ہو۔ پھر حضور نے رہید کا سوال س کر بینیں فر مایا کہ رہید دنیا کی کوئی چیز مانگ اور بہتے مال و دولت لے لو۔ آخرت کا معاملہ میرے ہیں کا نہیں۔ میں جنت کا مالک نہیں اور جنت میں بھی اتنا بلند مرتبہ کہ میری رفاقت مانگتے ہو، بلکہ سوال س کر کھڑ ت نماز کی تعلیم دی گینی بید بتایا کہ اے رہید بید مرتبہ تم کو دیں گے میدور جد عطافر مائیں گے گرتم اپنے نفس کو کھڑ ت جو و ہے اس کا اہل بناؤ حضرت محدث علامہ عبد الحق محدث دہلوی علید الرحمہ اس صدیث کے تحت ارشاوفر ماتے ہیں:

"از اطلاق سوال که فرمودسل ، بخو اه تخصیص نه کردمطلوبے خاص

معلوم ی شود که کار جمد بدست جمت و کرامت اوست بین جرچه خوامد و جرکرا

خوامد باذن يرورد كارخود بديد (افعد اللمعات جا/٢٩٦)

یعنی سوال کومطنق فرمانے سے کہ فرمایا ما نگ لو۔ کسی خاص چیز سے مقید منہ فرمایا۔ معلوم ہوتا ہے کہ سمارا معاملہ حضور ہی کے دست کریم میں ہے جو کہ حارا معاملہ حضور ہی کے دست کریم میں ہے جو کہ حوجا ہیں اپنے پروردگار کے حکم سے دیدیں۔
علامہ کی قاری زجمہ الباری مرقاۃ میں فرمائے ہیں

يُوْخَلُمِنُ الطَّلَاقِ مَسَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ مَرَ الْحَقَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّ

(مرقاة المفاتي شرح مشكوة المصافع ج٢/٥٢٥ ... دارالكتب المعلمية بيروت ٢٠٠١هم اله/١٠٠١ م)

# مفات عالم وديكراختيارات

(وى مديشي)

حدیث ۱۵:- امام احد وابو بکرین الی شیبه حضرت علی مرتضی کرم الله تعالی و جهدالکریم سے راوی که حضوراقدی الله قطافی ماتے ہیں:

أَعْطِبُتُ مَالَمٌ يُعْطَ آحَدُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي نُصِرُتُ بِالرُّعْبِ

وَأَعْطِينَتُ مَفَاتِينَحَ الْأَرُضِ (مسنداحمد: ١/٩٨)

علیتُ مَفَاتِینَحَ الْآرُضِ (مسنداحمد: ١/٩٨)

عمری مدد مطابوا جو جھ سے پہلے کی نبی کونہ طار دعب ہے میری مدد

فرمانی گنی اور مجھے ساری زمین کی کنجیاں عطام و کمیں۔

حدیث ۱۱:- امام بخاری وامام سلم نے حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ

؎روايت كى كرحضورا قدى ﷺ في قرمايا: بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ إِذَ جَبِّى بِمَفَاتِيْحِ خَزَائِنِ الْآرُضِ فَوُضِعَتْ فِي

یَدَیُّ (بخاری:ا/ ۱۹۸\_مسلم: ۱۹۹/مظلوۃ ۱۹۲) مین میں سور ہاتھا کہ تمام زمین کے خزانوں کی تنجیاں لائی گئیں اور میرے ہاتھوں میں رکھ دی گئیں۔

حدیث اندرضی ایم احمد وابن حبان حضرت جابر بن عبداللدرضی الله تعالی عبدالله رضی الله تعالی عنبمات راوی که حضور برنور الله نے قرمایا:

اُونِیتُ بِهِ جِبُرَئِیُلُ عَلَی فَرَسِ اَبُلَقَ جَاءَ نِی بِهِ جِبُرَئِیُلُ عَلَی فَرَسِ اَبُلَقَ جَاءَ نِی بِهِ جِبُرَئِیُلُ عَلَیهِ فَطِیْفَةٌ مِّنْ سُنُدُسِ (منداحم:۳۲۸/۳٪ فیبلامندری:۱۹۵/۱۹۱)

یعنی و نیا کی تنجیال چنتگبر کے گھوڑے پردکھ کر جھے دی گئیں جبریکل لے کرا ہے اس برریشی منقش زین بوش بڑا ہوا تھا۔
اس برریشی منقش زین بوش بڑا ہوا تھا۔

حلہ بیث ۱۸:- ابولغیم حضرت عبدالللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے راوی کہ حضور اللہ اللہ تعالی عنہما ہے راوی کہ حضور میر مے شکم سے بیدا ہوئے راوی کہ حضور میر مے شکم سے بیدا ہوئے

تو میں نے ویکھا کہ مجدہ میں ہیں چھرا کے سفیدابر نے آسان سے آ کر حضور کو ڈھانپ لیا کہ میر سے سامنے سے عائب ہوگئے چھروہ بردہ بڑا تو کیا دیکھتی ہوں کہ حضور ایک اونی سفید کیڑے میں لیٹے ہیں اور ہر سے رنگ کاریشی بچھوٹا بچھا ہے اور گو ہر شاداب کی تین تنجیاں حضور کی مٹھی میں ہیں اور ایک کہنے والل کہ رہا ہے کہ لھرت ونقع اور نبوت کی تنجیوں پرمجم کھنٹ نے قضہ فر مایا۔ پھر دوسرے بادل نے آکر حضور کو ڈھانپ لیا کہ میری نظر سے جھپ گھنٹ نے قضہ فر مایا۔ پھر دوسرے بادل نے آکر حضور کو ڈھانپ لیا کہ میری نظر سے جھپ کے پھر دوشن ہواتو کیا دیکھتی ہوں کہ ایک سبز رہیم کالپٹا ہوا کیڑ احضور کی مٹھی میں ہے اور کوئی لیا آپ کے پھر دوشن ہواتو کیا دیکھتی ہوں کہ ایک سبز رہیم کالپٹا ہوا کیڑ احضور کی مٹھی میں ہے اور کوئی لیا آپ دونیا کی کوئی گلوت ایس لیا دیکھتے میں آئی ، دنیا کی کوئی گلوت ایسی الگذیکھتا کے قبضہ میں آئی ، دنیا کی کوئی گلوت ایسی شدری جوان کے قبضہ میں نہ آئی۔

(العمائص الكبرى للسيوطى ج اص ١٧٨ مركز بركات د صابع ربندر مجرات مرجزة الله على الخلمين للنبها في ج اص ١٢٧ مراد بندر)

صدیت اون این عبدر به بهتا المجالس میں راوی کے حضور اللغ میں اللہ میں راوی کے حضور اللغ میں اللہ متحد کے دن صراط کے باس ایک منبر بھیا یا جائے گا بھر ایک فرشتہ اس کے پہلے زیئہ پر کھڑا ہو کر بھارے گا اے گروہ مسلمانان جس نے گھے پہچانا اس نے پہچانا اور جس نے نہ پہچانا (وہ پہچان کے) میں مالک داروغ دو ذرخ ہوں اِنَّ اللّٰهَ اَمْرَ نِی اَنَ اَدُفَعَ مَفَاتِبُح جَهَنَّم اِلَی مُحَمَّد وَانَّ مُحَمَّد اَامْرَ نِی اَنَ اَدُفَعَ مِفَاتِبُح جَهَنَّم اِلَی مُحَمَّد وَانَّ مُحَمَّد اَامْرَ نِی اَنَ اَدُفَعَ مِفاتِبُح جَهَنَّم اِلَی مُحَمَّد وَانَّ اللّٰهِ اَمْرَ نِی اَنَ اَدُفَعَ مَفَاتِبُح جَهَنَّم اِلَی مُحَمَّد وَانَّ اللّٰهِ اَمْرَ نِی اَنَ اَدُفَعَ مِفاتِبُح جَهَنَّم کی کھیاں ، کھ اللّٰہ وَا اللّٰہ اَمْرَ نِی اَنْ اَدُفَعَ اللّٰہ اَمْرَ نِی اَنْ اَدُفَعَ مَفَاتِبُح جَهَنَّم کی کھیاں ، کھ اللّٰہ واللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اَمْرَ نِی اللّٰہ اللّٰہ

اور گھر انگاھم ہے کہ ابو بکر صدیق کوسپر دکر دوں ہاں ہاں گواہ ہوجاؤ، ہاں ہاں گواہ ہوجاؤ، ہاں ہاں گواہ ہوجاؤ، ہاں ہاں گواہ ہوجاؤ۔ ہاں ہاں گواہ ہوجاؤ۔ بھرایک دوسر افرشنہ دوسر سے ذیبہ پر کھڑ ابہو کر پکارے گاا ہے گروہ مسلمین جس نے جمیعے جانا اس نے جانا اور جس نے نہ جانا (وہ جان لے) میں رضوان داروغہ جنت ہوں۔

اِنَّ اللَّهُ اَمْرَنِي اَنُ اَدُفَعَ مَفَاتِيْحَ الْجَنَّةِ اللَّيْ مُحَمَّدٍ وَّإِنَّ مُحَمَّداً اللَّهُ اللَّي اَبِي بَكْرٍ هَاهَ اللَّهُ اللَّهُ وَا هَاهُ اللَّهُ وَا اللَّهُ اللَّلْمُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ

''دران روز ظاہر گرود کہ وے ﷺ انب مالک ہوم الدین ست روز روز اوست و جم حکم او بھکم رب العالمین''

روز اوست و جم حکم او بھکم رب العالمین''

یعنی اس روز ظاہر ہو جائے گا کہ نبی کریم ﷺ الک ہوم الدین (خداوند کریم) کے نائب ہیں اور قیامت کے دن کے مالک ہیں اور پرودگار عالم کی عنایت ہے انہیں کا حکم جاری ہوگا۔

صريت الله عراق في المنه وسلم الله الله وسلم الله وسلم المراف فقا و المنه وسلم المراف فقا و المنه و المنه و المنه و المراف المرا

صدیبی ۱۲۲: طبرانی وغیرہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کے بارے میں (جب کہ وہ حضرات حسنین رضی اللہ عنہا کے لیے کچھ کھانے کی چیز لے کر خدمت اللہ میں حاضر عوے ) بیارشا دفر مایا:

كَفَاكَ اللَّهُ أَمْرَ دُنْيَاكَ وَأَمَّا الْحِرَتُكَ فَأَتَا لَهَا ضَامِنَ. ( كَرْ العمال مديث ٣٣٥٠ - ٣٥ من ١٢١٠ بيت الانكار)

لین الله تبارک و تعالی تیرے دنیا کے کام درست فر مادے اور تیری آخرت کے معاملہ کا تو میں ذمہ دار ہوں۔

میری سرداری ہے اور حسین کے واسطے میری جراً ت اور میر اکرم۔ (البدایة والنہایة ج۵/۵۵ دارلفکر بیروت ۱۹۹۷ء: تاریخ این عساکر ۱۳۰۰/۳۰۰۔

٢٢٩دارالفكر بيروت ١٩٩٥ء)

حدیث ۱۲۳ :- اعثیٰ مازنی رضی الله تعالیٰ عنه نبی کریم بیلیدی کی منظوم عرضی بیش کریم بیلیدی کی خدمت بیس این این اقارب کی فریاد لے کرحاضر ہوئے اور اپنی منظوم عرضی بیش کی جس کی ابتدااس مصرع ہے تھی

یَا مَالِكَ النَّاسِ وَدَیَّانَ الْعَرَبِ کے جز اوس اور الے۔

ایعنی اے تمام آ دمیوں کے ما لک اور اے عرب کے جز اوس اور ہے والے۔
حضور نے ان کی فریا دئی اور شکایت دور فر مادی۔

حضور نے ان کی فریا دئی اور شکایت دور فر مادی۔

(معانی الآثار والاصاب لابن جرس/ ۹)

افظیاں - ان احادیث کریمہ ہے معلوم ہوا کہ خداد ندقد ریروقیوم نے اپنے محبوب ونائب اکبر خلیفۂ اعظم کھیکو زمین وجہنم ، جنت ودنیا ، نصرت ونفع کی تنجیاں عطافر مائی ہیں ۔ نیز مید کہ آسان وزمین میں ان کا حکم جاری ہے اور تمام مخلوق پران کی اطاعت وفر ماں برداری ضروری ہے جس کو جو جا ہیں بھم رب العالمین عطافر مائیں۔ ہر چیز حضور کے ذرفر مان ہے۔

ذلِكَ فَضُلُ اللهِ يُوُ تِيْهِ مَن يَّضَاهُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ • وَيَ تَعْمِ مَن يَّضَاهُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ • وَيَ تُورِحِن وَيَ ظُلِّ رب ہے آھیں ہے سب ہے آھیں کاسب منہیں کہ زمان نہیں ملک میں آساں کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں اس کی ملک میں آساں کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں (اعلیمنر س)

☆ ☆ ☆

### احكام شرعتيه (سولەحدىشى)

حديث ٢٥:- امام نسائي في ابوموى اشعرى رضى الله تعالى عنه ي روایت کی کررسول الله بھانے قرمایا

لَا تَشْرَبُ مُسُكِراً فَإِنِّي حَرَّمْتُ كُلُّ مُسُكِرٍ لِعِيْ نَشِكُ وَلَى جِيرِ ندلی کہ بیٹک نشر کی ہر چیز میں نے حرام کردی۔ (نائی ۲۷۷/۲۷) حديث ٢٦:- أمام احمد ودارمي ، ابوداؤ ووتر مذي وابن ماجه في مقدام بن معدى كرب رضى الله تعالى عند عدروايت كى كد:

حضور الله نے فرمایا: سنو! مجھے قرآن کے ساتھ اس کامتل ملا لیعنی حدیث و محصوکوئی پیٹ جرااہے تخت پر جیٹا پرند کے کہ بہی قر آن لیے رہوجو اس میں طال ہےا سے طال مجھو۔ جواس میں حرام ہےا سے حرام جانو۔ وَانَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ مِثُلُ مَا حَرَّمَ اللّهُ لِين جو يجهالله كرسول في حرام كما وہ بھی اس کی مثل ہے شے اللہ تعالی نے حرام فرمایا۔

(ابوداؤدص ٢٣٣٠ ـ ترندي١/١٥ \_كتاب العلم)

حديث ٢٤ :- محيمين من برابن عازب رضى الله تعالى عندے ہے كه ان کے ماموں ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عید الاحتیٰ کی نماز سے ملے بی قربانی کرلی۔جب انہیں میلم ہوا کہ بیقربانی کافی تبین تو حضور علا ہے عرض کی کہ یارسول اللہ وہ تو میں کرچکا (لیعنی لاعلمی میں) کیکن میرے یاس چھہ ماه كا بكرى كا بجد مع كرسال بعروا \_ اساح اجهام جفود الله في أيا الجعلة مَكَانَهُ وَلَنُ تُحْزِي عَنْ أَحَدِ بَعُدُكَ لِعِنْ أَسَى عَلَى اللهِ عَنْ أَحَدِ بَعُدُكَ لِعِنْ أَس كَى جَدُ الس كَى قربانى كردواور تمہارے بعدائی عمر کی بکری ہرگز کسی اور کے لیے قربانی میں کافی نہ ہوگی۔

( بخاری: ۱۵۲/۲ مسلم:۱۵۲/۲)

شرح بخاری ارشادالساری میں اس مدیث کے تحت ہے: خُصُوصِيَّةً لَهُ لَا تَكُونُ لِغَيْرِهِ إِذْ كَانَ لَهُ صَلَّى اللَّهُ تعالىٰ عليه وسلم أن يُخصُّ من شاء بِمَاشَاء مِنَ الاحكام ليني بي خصوصيت صرف ابوبرده رضی الله تعالی عنه کے لیے تھی ان کے علادہ کسی اور کے لیے جائز نہیں۔اس لے کہ بی کر مم اللہ کو اختیار تھا کہ جے جائیں جس تھم ہے جائیں فاص فرمادیں۔ حديث ٢٨ :- صحيحين من حضرت عقبه بن عامر رضي الله تعالى عند ي ي: قربانی کے لیے تقسیم فرمادیں ،ان کے حصہ میں چھہ ماہ کی بحری آئی ،حضور سے انہوں نے اس کوعرض کیا۔فر مایاضہ بھا لینی تم اس کی قربانی کرو۔سنن بہتی مس انتاز الدب ولار خصة فيها لاحد بعدك لين تهار العداوركي کے لیے اس میں اجازت بیں۔ (مفکون : ملادی:۱۲دی:۸۳۲/۲، مسلم:۱۵۵/۲) أشِعَةُ اللَّمُعَات شريف من اس مديث كِتحت في محقق علامه عبدالحق محدث د بلوى عليه الرحمة فرمات بي

تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَالِم خَاصَة لِين بهارااعتقاديب كربيرخصت حضور في عَلَيْهِ وَسَلَّم لِسَالِم خَاصَة لِين بهارااعتقاديب كربيم صلى الدنعالى عليه وسلم نے خاص سالم كے ليے قرمانی تھى۔

(مسلم: ١/ ٢٩ ٣ ـ نسائي: ٢٩/٣)

آلو من : - جوان آدمی کوعورت کا دوده پینا طلال نبیس، اگر پی بھی لے تو اس سے
رضاعت ٹابت نبیس ہوسکتی بگر حضور نے ان حکموں سے سالم رضی اللہ تعالی عنہ کوشنی فرمادیا۔
حملہ بیث: - سما تر مذری و بینی میں ابوسعید رضی اللہ تعالی عنہ سے بہ حضور
سیدعالم وظار نے مولی علی کرم اللہ تعالی و جہدالکریم سے فرمایا:

حدیث: - ۱۳۱ میخی بخاری ور ندی بیس عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنها سے که غزوه بدر بیس زوجه امیر الموسین حضرت عثمان غنی رضی الله اتحالی عنهما (بعنی حضرت رقیه بست رسول الله ) بیار تحمیل حضورت ان کی بیمار داری کے لیے حضرت عثمان کو مدید میں مشہر نے کا تھم دیا اور فریایا:

اِنَّ لَكَ اَجُرَ رَجُلِ مِّمَّنُ شَهِدَ بَدُراً وَسَهَمَهُ لِيمَى بِينَكَ بَهُمارے

لیے بدر کے حاضرین کے برابراتو اب اور مالی غیرت میں حصہ ہے۔

(مفکل قا:۱۲/۵ ما بالنا آب بخاری کتاب النا آب حاص ۵۲۳ تریزی ۱۲۱۲/۲ منا آب

لو سط : - یخصوصیت حضرت عثمان کوحضور نے عطا فر مائی حالا تکہ جو جہا دمیں حاضر نہ ہو مال غیرت میں اس کا حصہ نہیں۔

تين روزينا وُسنگار سے الگ رہو پھر جو جا ہو کرو

(طبقات ابن سعد: ۸/۲۲۰ بحوالہ جامع الا حادیث ۲۳۹/۲۳۹ برکات رضا پور بندر)

لو طب : - مسلم بیہ ہے کہ عورت کوشو ہرکی وفات پر جار ماہ دس دن سوگ واجب ہے گریباں نبی کریم ﷺ نے ان کواس عام علم سے مستقی کر دیا۔
حدیث ۱۳۳ - مندا مام احمد میں ہے:

حَدَّنَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ أَنَّ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ اَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ اللهِ عَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ اللهُ مَعَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ اللهِ صَلَا تَبُنِ فَقَيِلَ ذَالِكَ مِنهُ عَلَى اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ اللهِ صَلَا تَبُنِ فَقَيِلَ ذَالِكَ مِنهُ عَلَى اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ اللهُ مَعْلَى اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ تَعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

کے ساتھ ایمان لائے کہ صرف دو ہی کماڑی پڑھا کروں کا۔ مصور نے ان کی اس شرط کو قبول فر مالیا۔ (جامع الاحادیث ۲۹۲/۳۔ پوربندر)

اس شرط کو قبول فر مالیا۔ (جامع الاحادیث ۲۹۲/۳۔ پوربندر)

لو طے: - سب کومعلوم ہے کہ مسلمانوں پر پانچ نمازیں فرض ہیں گراس شخص کے لیے حضور نے تین نمازیں محاف فر مادیں۔ معلوم ہوا کہ حضور بھی مالک احکام شرع ہیں۔

صدیت: - ۳۳ صیحین میں براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عندے ہے:

نَهَا نَارَسُولُ اللّٰهِ صَلّٰی اللّٰهُ تَعَالیٰ عَلیْه وَسَلّم عَن خَاتَمِ

الدّ عَبِ يعنی جميں رسول الله وَ الله وَ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله وَ الله وَالله وَال

ا ہام احمد مسند میں فرماتے جیں محمد بن مالک نے کہا کہ میں نے براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوسونے کی انگوشی ہنے دیکھا،لوگ ان سے کہتے ہتے کہ آپ سونے کی انگوشی کیوں بہنتے ہیں حالانکہ نبی جھٹے نے اس سے منع فرمایا ہے فَقَالَ الْبَرَاءُ رَضِى اللّه تَعَالَىٰ عَنهُ بَيْنَا نَحُنُ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى الله تعالىٰ عَلَيه وَسَلّمَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ غَنِيْمَةٌ يَّقُسِمُهَا سَبَى وَخُرُ بِي قَالَ اللّهُ تعالىٰ عَلَيه وَسَلّمَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ غَنِيْمَةٌ يَّقُسِمُهَا سَبَى وَخُرُ بِي قَالَ فَقَسَمَهَا حَتَى بَقِى طَنَهَ الْخَاتَمُ فَرَفَعَ طَرُفَة فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ ثَمَّ خَفَضَ ثُمَّ رَفَعَ طَرُفَة فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ خَفَضَ ثُمَّ رَفَعَ طَرُفَة فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ ثُمَّ خَفَضَ ثُمَّ وَقَعَ طَرُفَة فَنَظَرَ الِيُهِمْ عَلَى مَا كَمُناكَ اللّهُ وَرَسُولُة قَالَ وَكَانَ عَلَى مَا كَمَاكَ اللّهُ وَرَسُولُة قَالَ وَكَانَ عَلَى عَلْدِهُ مَا قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى اللّه وَعَلَى عَلَيه وسلم إلْبَسُ مَا كَسَاكَ اللّهُ وَرَسُولُ اللّهِ صلى اللّه تَعالَىٰ عليه وسلم إلْبَسُ مَا كَسَاكَ اللّهُ وَرَسُولُ اللّهِ صلى اللّه تَعالَىٰ عليه وسلم إلْبَسُ مَا كَسَاكَ اللّهُ وَرَسُولُ اللّهِ صلى اللّه تَعالَىٰ عليه وسلم إلْبَسُ مَا كَسَاكَ اللّهُ وَرَسُولُ لَهُ

الله تعلی برارضی الله تعالی عند نے کہا کہ ہم حضور ہے کی خدمت میں حاضر تھے اور حضور کے سامنے ہال نینیمت، نلام اور سامان موجود تھے جے حضور بائٹ رہے تھے سب بائٹ چکے ہے انگوشی ہاتی رہ گئی تو حضور نے نظر مبارک اٹھا کر اسے ناصحاب کو دیکھا پھر نگاہ نجی کرلی پھر نظر اٹھا کر ملاحظہ کیا پھر نگاہ نہی کرلی پھر نگاہ اٹھا کر دیکھا اور جھے بلایا ہے براہ! میں حاضر ہوکر حضور کے سامنے بیٹھ گیا حضورا قدس ہو تھے نایا ہے براہ! میں حاضر ہوکر حضور کے سامنے بیٹھ گیا حضورا قدس ہو تھے نے انگوشی نے کرمیری کلائی پکڑی پھر فر مایا لے بہن لے جو تھے الله دوسول پہنا تے ہیں۔ براہ رضی الله تعالیٰ عند فر ماتے ہیں کہ تم بہن لے جو کہے ہوکہ میں وہ چیز اتاردوں جے مصطفیٰ ہیں نے فر مایا کہ لے بہن نے جواللہ درسول نے بہنایا۔

(مندامام احمد بن على: ١٤٤٧/٥)

لو من :- سونا مردوں کے لیے طلال نہیں لیکن حضور پر تور ﷺ نے حضرت براء بن عاز ب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوخودسونے کی انگوشی پہنائی۔

عديث الله تعالى عليه وسَلَم رَخْصَ لِعَبُدِ الرَّحُمٰنِ المَعْرِيرِ لِحِكَة كَانَتُ بِهِمَا لِعِنْ عَبِدَالرَّمُنَ المَعْرِيرِ لِحِكَة كَانَتُ بِهِمَا لِعِنْ عَبِدَالرَّمُنَ المَعْرِيرِ لِحِكَة كَانَتُ بِهِمَا لِعِنْ عَبِدَالرَّمُنَ

بن عوف وزبیر بن العوام رضی الله تعالی عنها کے بدن میں خشک خارش تھی حضور ان کوریشی کیڑے سینے کی اجازت دیدی۔

(سنن ابوداؤد:٢/١١٥٥ دالاشاعت كلكته)

حدیث ۳۲ سیح مسلم میں ام عطیدرضی الله تعالی عنها سے ہے،جب مورتوں سے بیعت لینے کی آیت نازل ہوئی اوراس میں ہر گناہ سے بینے کی شرط تھی کہ: لَا يَعْصِينَكَ فِي مَعُرُونِ اورمردے يريان كركرونا چِنا بھي كناه تقاتويس في عرض كي يسا رسُولَ الله إلَّا ال فُلَانِ فَا إِنَّهُمْ كَانُوا ٱسْعَدُونِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَا يُكَلِي مِنَ أَنُ أَسْعِدَ هُمُ لِعِيْ يارسول التُدفلال تھر والوں کواشٹنافر مادیجیے اس لے کہ انہوں نے زمانہ جاہلیت میں میرے ساته بوكرميري ايك ميت پرنوحه كيا تحا تو مجھے ان كى ميت پرنوحه ميں ان كا ساته ويناضرورى بفقال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إلا ال فَكُونِ لِينَ رسول الله الله الله الإيااتي المستنى كروي (مسلم ١٠٤/١) باب نهى النساء عن النياحة من كتاب الجنائز ـ نسائي: ٢ /١٦٣ باب البيعة) تر فدى شريف كى روايت مي إغافين لهايعى حضور في اليس أو حدى اجازت وبدى

( ترندی: ۱۲/۲۲ آفسیر سوره محند )

امام نودى اس مديث كے تحت فرماتے ہيں:

" كه حضور نے بیرفاص رخصت الم عطبہ کوخاص آل فلال کے بارے ہے کہ عام حکموں سے جو چاہیں فاص فر مادیں۔(مسلم معشرے نووی ا/۲۰۰) حديث ٢١ ابن السكن من ابوالعمان از دى رضى الله تعالى عنه ي ایک شخص نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا ،حضور اقدی بھےنے فرمایااس کامبر دواس نے کہا کہ میرے یاس کھیں، ارشادفر مایاآما تسخسن

فِر مایااس کا مہر دواس نے کہا کہ میرے پاس پھی ہیں، ارشاوفر مایاآت تہ خسن سُورَة مِّنَ الْقُرْآنِ فَاصَدِقُهَا الشّورَةَ وَلاّ يَكُونُ لِاَ حَدِبَهُ بَعُدَكَ مَهُواً۔ سُورَة مِّنَ الْقُرْآنِ فَاصَدِقُهَا الشّورَةَ وَلاَ يَكُونُ لِاَ حَدِبَهُ بَعُدَكَ مَهُواً۔ (الاصابِ ابن جَرِنہ /۲۲۰ بحوالہ جامع الاحادیث ۱۲۳۰) لیعنی کیا تجھے قرآن مجیدی کوئی سورہ نہیں آتی ، وہ سورہ سکھا تا ہی اس کا مہر کردے اور تیرے بعد میم کمی اور کے لیے کافی نہیں۔

صدیده الله تعالی مند می حفرت الو بریره رضی الله تعالی عند ہے کہ الکی قف نے جان رحمت الله کی یا رحمان کی یا رحمان کی یا رحمان کی یا رحمان الله میں ہلاک ہوگیا۔ حضور نے دریافت فرمایا کہ کیا بات ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے رمضان میں اپنی مورت ہے حجبت کی خضور نے فرمایا غلام آزاد کرسکتا ہے؟ کہا کہ میں فرمایا نگا تار دوماہ کے روز ہے رکھ سکتا ہے؟ عرض کیا کہ میں ۔ پھر فر بایا ساتھ مسکینوں کو کھا تا کھلاسکتا ہے؟ کہا نہیں ۔ پھر فر بایا ساتھ مسکینوں کو کھا تا کھلاسکتا ہے؟ کہا نہیں ۔ بھر فر بایا ساتھ مسکینوں کو کھا تا کھلاسکتا ہے؟ کہا نہیں ۔ نے اس فی کر می ہو ہار ہے آئے حضور ان میں نبی کر می ہوئی کی خدمت میں کہیں سے چھو ہار ہے آئے حضور نے اس فی اس میں کہا کہ کیا اپنے نے اس فی میں کوئی گھر ہمار ہے برابری تا جہاں کہ کہا الله تعالیٰ علیہ و سَلّم حَتَّی ہَدَتُ نَوْ اجِدُهُ میں کوئی گھر ہمار ہوئے کہا کہ کیا ان الله تعالیٰ علیہ و سَلّم حَتَّی ہَدَتُ نَوْ اجِدُهُ میاں کہ کہ دندان و قال یا خف بہاں تک کہ دندان میارک ظام رہوئے اور فرمایا: جا اپنے گھر والوں کو کھلا و ہے۔ (مقل قرمایا)

الوسف في الدام الما كاابيا كفاره كه خود كهاليا جائة اور كفاره اداموجائ بيصرف مفوراقدس في الماليا جائة اور كفاره اداموجائ بيصرف مفوراقدس في منال اوراس اختيار كااظهار بيم جوخدا وندقد برجل جلالا يا مضور كوعطافر مايا-آج الركوني ابيا كرية است كفاره ديناني موكار()

<sup>(</sup>۱) الم مزیری قراب بین: انعا کان هذا رخصة به خاصة فلو ان رجلا فعل ذالک الیوم لم یکن له بد من التکفیر ، \_ (ابوداؤر: ا/ ۲۳۵) دالک الیوم لم یکن له بد من التکفیر ، \_ (ابوداؤر: ا/ ۲۳۵) لینی بدخصت فاص اس فنم کے لیے می اگر آج کوئی ایسا کر ہے واس کو بیم حال کفاره دینا پڑے گا، = (نعمائی)

عديث ٢٩ :- أسدالغابه جلدوم يس ب:

روى عنه ابنه عُمَارَةُ أَنَّ النَّبِي صلى الله تعالىٰ عَلَيهِ وسَلَّمَ اشْتَرَىٰ فَرُسا مِّنُ سَوَاءِ بُنِ قَيْسِ نِ الْمَحَارِيِيّ فَجَحَدَهُ عَلَيْهِ سَوَاءً فَشَهِدَ خُرَيْمَةُ بُنُ ثَابِتٍ لِلنَّبِيِّ صلى الله عَلَيه وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَي الشَّهَادَةِ وَلَمْ تَكُنُ مَعَنَا اللهِ صَلَّى الله عَلَي الشَّهَادَةِ وَلَمْ تَكُنُ مَعَنَا الله صلى الله عليه وسلم مَا حَمَلَكَ عَلَى الشَّهَادَةِ وَلَمْ تَكُنُ مَعَنَا حَالَهِ صَلَّى الله عَلَي الشَّهَادَةِ وَلَمْ تَكُنُ مَعَنَا وَسُلَم مَا حَمَلَكَ عَلَى الشَّهَادَةِ وَلَمْ تَكُنُ مَعَنَا وَسُلَم مَنْ شَهِدَلَهُ خُزَيْمَةُ أَوْعَلَيْهِ فَحَسُبُهُ لَي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مَنْ شَهِدَلَة خُزَيْمَةُ أَوْعَلَيْهِ فَحَسُبُهُ لَكُ الله صلى الله عليه وسلم مَنْ شَهِدَلَة خُزَيْمَةُ أَوْعَلَيْهِ فَحَسُبُهُ الإصابة في تمييز الصحابة عِلناول شَي عَهِ اللهُ عَلَيهُ مَنْ شَهِدَ لَهُ خُزَيْمَةُ أَوْعَلَيْهِ فَحَسُبُهُ الإصابة في تمييز الصحابة عِلناول شَي عَهِ الله عليه وسلم مَنْ شَهِدَلَة عَلَيْهِ وَسَلَم عَنْ شَهِدَ لَهُ خُزَيْمَةُ أَوْعَلَيْهِ فَحَسُبُهُ الله عليه وسلم عَنْ شَهِدَلَة عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ فَعَيْهِ وَسَلَم عَنْ شَهِدَلَة عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَالْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْهُ عَلَيْهُ وَالْ عَلَيْهُ وَالْهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْهُ عَلَيْهُ وَالْهُ عَلَيْهُ وَالْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُولُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ ع

رَوىٰ أَبُو دَاءُ وَدَمِنَ طَرِيْقِ الرُّهُرِيِّ عَنْ عُمَارَةً بَنِ خُزَيْمَةَ بُنِ ثَابِتٍ أَنَّ عَمَّهُ حَدَّثُهُ وَهُوَ مِنُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ابْتَاعَ فَرَسا مُنْ أَعْرَابِيٌّ (الحديث) وَفِيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَنْ شَهِدَ لَهُ خُزَيْمَةُ فَحَسُبُهُ

اس میں ہے

وَرَوَى اللَّهُ اللَّهِ الْحَلْمِي مِنْ طَرِيْقِ آبِي حَنيُفَةَ عن حماد عن ابراهبم عَن آبِي عَنْ اللَّهِ اللّه الْجَلْلِي عَنْ خُزَيْمَةَ بُنِ ثَابِتٍ أَنَّ النّبِيّ صلى الله عليه واله وسلم جَعَلَ شَهَادَةً شَهَادَةً رَجُلَيْنِ.

ای سے

وَفِي البُخَارِي مِن حَدِيْثِ زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ قَالَ فَوَجَدَّتُهَا مَعَ خُرَيُهُمَة بُنِ ثَابِتِ نِ اللَّذِي جَعَلَ النّبِي صلى الله عليه وَالِه وَسَلَّمَ شَهَادَتَهُ بِشَهَادَتَهُ نِ شَهَادَتَيْنِ.

معرت عمارہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے سُوا بن قیس عار بی سے ایک گھوڑا خریدا، سُوا نے بُھے کا انکار کیا، حضرت خزیمہ بن تابت انصاری رضی اللہ عند نے گوائی دی کہ آپ نے ضرور بیر گھوڑا سوا سے خریدا انصاری رضی اللہ عند نے گوائی دی کہ آپ نے ضرور بیر گھوڑا سوا سے خریدا ہے حضور اللہ نے حضرت خزیمہ سے یو چھا کہ تم نے (ب جانے بوجھ) کہم نے وابی دیدی بتم تو ہمارے ساتھ تھے بھی نہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ نے اتنی ساری خبریں دیں میں نے سب کی تھید این کی (تو اس میں آپ نے اتنی ساری خبریں دیں میں نے سب کی تھید این کی (تو اس میں

ikunnin janukun puruji minan ungi ikungan kili pangi kangi kangi kangi kangan kangi kangi kangi kangi kangi ka

بھی) میں نے بیرجانا کہ آپ حق فر مارہے ہیں۔حضور ﷺ نے ارشاد فر مایا ،
اب خزیمہ جس کسی کے نفع یا نقصان کی گواہی دیدیں ایک انہیں کی گواہی کافی ہے (دوگواہوں کی ضرورت نہیں)

فَأَتُوا مِنْهُ مَااستَطَعُتُمُ وَإِذَا نَهَيْتُكُمُ عَنَ شَتِي فَدَعُوهُ

(رواه مسلم جا/٣٥٣ يخارى: ا/٢٥٩ ايوداؤر: ا/٣٢٥ تريزى: ا/٩٠ - اين ماجر: ا/١٢٠ مفكاؤة المصابح كراب المناسك ص ٢٢٠ - ٢٢١)

لینی رسول اللہ ﷺ فی خوطبہ دیا ہیں ارشاد فر مایا کہ اے لوگوتم پر ج فرض کیا گیا لہذا تج کرو۔ تو ایک شخص نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ کیا ہر سمال؟ ہی حضور طاموش رہے یہاں تک کہ اس نے تین بار پوچھا۔ تو فر مایا اگر ہیں ہاں کہہ دیتا تو ہر سمال تج واجب ہوجا تا اور تم لوگ اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ بھر ارشاد فر مایا کہ تم جھے چھوڑ ر می واجب ہوجا تا اور تم لوگ اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ بھر ارشاد فر مایا کہ تم جھے چھوڑ ر دوجوں اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ بھر ارشاد فر مایا کہ تم جھے چھوڑ ر دو وال اور ایج جب تک کہ میں تہمیں چوزے رہوں ہے سے پہلے کی اختیں اس کثر سے سُوال اور ایج انبیا کے خلاف مراد چلنے کے سبب ہلاک ہو کیں ۔ پس جب میں تم کو کسی بات کا تھم دوں تو حتی الوسے تم اے کروا در جب کسی بات کا تھم دوں تو حتی الوسے تم اے کروا در جب کسی بات ہے تھے کہ دوں تو اسے جھوڑ دو۔ مطلب یہ کہ اگر کسی بات کے متعلق میں تم پر د جوب یا حرمت کا تھم نہ کروں تو اسے کر ید کر ید کر نہ پوچھو کہ کہ کہ دیدوں تو تم یہ تھی ہوجائے۔

ng di kang dan pinggan manggan kanggan kanggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan

# ﴿ اقوالِ اتمه ﴾

امام احد بن محد خطيب قسطلاني مواجب لدني بي فرمانة بي الأمر مواجب لدني بي فرمانة بي الله تعالى عليه وسلم خزانة السر وموضع نفوذ الآمر فلا يُنفَدُ آمر إلامنة ولا يُنفل خير إلاعنة صلى الله تعالى عليه وسلم فلا ينفذ آمر إلامنة ولا ينفل خير إلاعنة صلى الله تعالى عليه وسلم فلا ينفذ آمر إلا بابي من كان ملكا وسيدا

إِذًا رَامَ أَمْراً لَا يَكُونُ خِلَافَةً وَلَا مَا أَمُراً لَا يَكُونُ خِلَافَةً وَلَيْسَ لِذَكَ الْآمَرِ فِي الْكُونِ صَارِف

سا المدزرة فى شرح مواجب بين فرماتے بين الله عليه وسلم لائه شرع على الله عليه وسلم لائه شرع الله عليه وسلم لائه شرع الله يُن وسلم الله يُن والا حكام الله يُن والا حكام الله يُن والا عكام وين كي شريعت ثكالى الله عليه وين منين واحكام وين كي شريعت ثكالى -

(سیم الریاض ج اردارالکتب العلمیه بیردت) اسم علامه شیم البخفاجی رحمة الله علیه بیم الریاض میں قصیره برده شریف کے شعر:-

نَبِينَا الْأَمِرُ النَّاهِيُ فَلَا اَحَدُ اَبَرُ فِي قَوْلِ لَامِنَهُ وَلَا نَعَمُ الْبِينَا الْأَمِرُ النَّاهِيُ فَلَا اَحَدُ الْمِرونِي بَنِ وَان سَعِدَ يَا وَهِ إِلَى اورثِيلِ (جارے فِي بَيَالِيْ صاحب امروني بِين وَان سَعِدَ يا وه بال اورثيل فرمانے مِن کُونَى جَانِين ) کي شرح مين فرماتے بين فرمانے بين

مَعْنى نَبِينَا الْأَمِرُ الْحَ اللهُ كَاكِمَ سِوَاهُ صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَهُوَ حَاكِمٌ عَيْرُ مَعْكُوم لِينَ بَيَ اللهُ عَلَيْ مَعْدَرُ مِعْكُوم لِينَ بَيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَهُوَ حَاكِمٌ غَيْرُ مَعْكُوم لِينَ بَيْنِ فَي اللهُ تَعَالَىٰ مِن اللهُ تَعَالَىٰ مَن اللهُ تَعَالَىٰ مَن اللهُ تَعَالَىٰ مَن اللهُ تَعَالَىٰ مَن اللهُ تَعَالَىٰ مِن اللهُ تَعَالَىٰ مَن اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ مَن اللهُ تَعَالَىٰ مَن اللهُ تَعَالَىٰ مِن اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ مَن اللهُ تَعَالَىٰ مَن اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ مَن اللهُ تَعَالَىٰ مَن اللهُ تَعَالَىٰ مَن اللهُ مَن اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ مَن اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ مَا مُن اللهُ تَعَالَىٰ مَا مُن اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ مَا مُن اللهُ تَعَالَىٰ مَا اللهُ مَن اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ مَا مُن اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ مَعْلَى اللهُ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ مَا اللهُ مَعْلَى اللهُ مَعْلَى اللهُ مَا مُعْلَىٰ مَا مُعْلَى مَا مُعْلَىٰ مَا مُعْمَىٰ مِن اللهُ اللهُو

— حضرت شیخ محقق علامه عبدالحق محدث دبلوی علیه الرحمه ارشادفر ماتے ہیں اگر خیریت د نیاو علی آرز و داری میں ایک ہیں اگر خیریت د نیاو علی آرز و داری میں ایک ہیں العمال ایک میں العمال اللہ عالی عالی اللہ عالی

لِينَ الرونياوَ آخرت كَى يَعَلَائَى عِلَى عِلَى مِلِ اللهِ عَنَى اللهُ اللهِ وَالْمُسْلِمِينَ فِي اللّهُ ارَيْنِ بِالنّفُعِ الْاَتَمْ نَفَعَنِى اللّهُ تَعَالَىٰ بِهِ وَالْمُسْلِمِينَ فِي اللّهَ ارَيْنِ بِالنّفُعِ الْاَتَمْ وَصَلَّى اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَى سَيّدِنَا وَمَوْلَا نَامُحَمّدِ وَالِهِ وَصَحْبِهِ وُسَلَّمَ.

خادم مواد اعظم الل سنت سبحان الله القادرى الامجدى متوطن قصبه سبدرا جنسلع دارانى -

#### بسم الله الوحمن الوحيم امجدى كلشن كاايك مهكما يحول

#### مولانا سبحان الله قادري المجدى بنارى عليه الرحمه

فاضل جلیل حضرت علامہ مولا تا سبحان اللہ قاوری امجدی علیا ہے اہل سنت میں آیک زبردست عالم کی حیثیت سے جانے بہچانے جاتے ہے آپ نے ایک طویل عرصے تک تذریبی فد مات انجام دی ہیں۔مسلک اہل سنت وجماعت کے بخت پابند ہتے اور بدعقیدوں کے لیے شمشیر برال ،انہاع سنت وشریعت آپ کا طر و احتیاز تھا اور تصلب فی الدین آپ کا شعار، آپ کے اندرسادگی انہاکھی جے آپ کی خصوصیت ہے تجبیر کیا جا سکتا ہے۔

قسطیم و قدر دیس : قصبہ سیدراج شلع بناری کے رہنے والے تھے جس کا ضلع اب چندولی ہوگیا ہے، ابتدائی تعلیم کہاں حاصل کی اس کا کچھ یہ نہیں، وارالعلوم اشر فیہ مبارک پور سے فارغ تھے۔ حضرت صدرالشر بعیہ علامہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ مصنف بہارشر بعت سے اور سے بیعت تھے، صدرالشر بعد اور حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ سے بڑی عقیدت رکھتے تھے اور دونوں ہی کے شاگر دیمی تھے۔ الجامعہ الاشر فیہ میں طلبہ کے مالا شامتحان کے سلسلے میں تقریبا ہم مال ہی مدعو ہوا کرتے اور تشریف لا کر طلبہ کا امتحان کیسے مدرسہ رشید میہ مصباح العلوم جامع مال ہی مدعو ہوا کرتے اور تشریف لا کر طلبہ کا امتحان کینے مدرسہ رشید میہ مصباح العلوم جامع مبدوستی پور، بلیا (یو بی ) میں بہت ونوں تک تدریکی خدمات انجام دیتے رہے، چند مبال المجامعہ الاشر فیہ سیمشری مبارک بور میں بھی درس دیا مدرسہ انوارالعلوم اودا، وحموا

بزرگ بهستی پور (بهار) میں بھی تعلیم دی۔ وفات: دینی خدمات میں مصروف رہ کرمخضری علالت کے بعد فاطمہ ہاسپولل مئو، میں بتاریخ لارشوال المکزم ۱۳۱۲ھ/۱۹۹۱ء انتقال فرمایا، مولانا اظہر حسین اشرقی مدرس مدرسہ حبیبیہ محمد بور، اودے بورہ، بلیا، نے نماز جنازہ پڑھائی، آبائی وطن قصبہ سیدراجہ میں مدنون ہوئے۔ تمین اولا دکوواریٹ جھوڑ اجن میں ایک لڑکا ہے اور دولڑ کیاں۔

سے کی زندگی کا اہم کارنامہ: حضرت مولاتا سبحان اللہ امجدی علیہ الرحمہ کا ایک اہم کارنامہ فقادی رضوبی کی تبدیش ہے بینی مسود نے کوفقل کر کے صاف کرنا۔ قدیم مسودات کو پڑھنا اوران کوفقل کرنا آسان کا مہیں ہوتا اس راہ کی مشکلات ہے بچھ وہی لوگ آشنا ہوں گے

جنفول نے اس مم كاكوئى كام كيا موگا، واضح رہے كہ حضور مفتى اعظم مندعليد الرجمة والرضوان كى اجازت ے ماہرعلوم وفنون حضرت علامہ حافظ عبدالرؤف بلیاوی ثم مبارک بوری علیہ الرحمہ نائب سیخ الحدیث دارالعلوم اشر فیدمبارک پور جب فرآوی رضویه کافلمی تسخه بریلی شریف ہے مبارك بورلائے تواس كي تقل كامسكله بروانهم تفاءاس كے ليے ايسے آدى كى ضرورت تقى جوعالم وفقیہ بھی ہواور وقت بھی دے سکے، دارلعلوم اشرفیہ کے اساتذہ کرام بھی بڑے معروف تھ اس كام كے ليے ان كو وقت نكالنا آسان ندتھا۔ بالآخر غور كرے اس اہم كام كے ليے حضرت مولا نامفتي مجيب الاسلام ادروي مدخله العالى اورمولاتا سبحان الندامجدي بناري مرحوم كاامتخاب عمل میں آیا ادر ہراکی نے اپنے اپنے جھے کا کام بحسن وخولی انجام دیا گویا فرآوی رضوبیری اشاعت میں ان دونوں حضرات کا بھی بڑا حصہ ہے بلکہ یوں کہیے کہ اہل سنت پران کا احسان ہے۔اس طرح کے جال کاہ کام کے لیے محت وفر صت کے ساتھ عقیدت کی بھی ضروت پردتی ے، بیدووتوں حضرات اس حیثیت ہے بھی کھرے اڑے کہان میں ہرایک کواعلیٰ حضرت امام احدرضا قدى سره سے عايت درجه عقيدت تھى -،استاذ كراى بحرالعلوم حصرت علامه مفتى عبدالهنان اعظمي مبارك بورى دامت بركاتهم العاليدني فآوى رضوبير كمتعدد ديا چول ميس ان حضرات کا تذکرہ کیا ہے اور ان کی خد مات کوخوب سراہا ہے ، اس سلسلے کے دواا قتبا سات ہدیہ تاظرين بين حضرت بحرالعلوم رقم طراز بين :

''ہم ان تمام بھا ئیوں کا تہ دل ہے شکر بیدادا کرتے ہیں جھوں نے اس عظیم
کام (فرآوی رضوبیہ کی اشاعت) ہیں ہماری داھے درھے قدھے سنخے کی طرح بھی
مدد کی ۔ پھر ہمارے خصوصی شکر ہید کے سنخی مولا ٹامفتی مجیب الاسلام صاحب تیم اعظمی
اور مولا تامجہ مسبخن الله صاحب قادری امجدی ہیں جنھوں نے مسودہ کی توفیض کی ، جو
لوگ اصل دیکھیں گے بھیں اندازہ ہوگا کہ دراصل بیکام سمندر کھنگال کرموتی لکا لئے
کو طرح مشکل اور دشوارہے' (فرآوی رضوبیکا دیاچہن کائی میں منازک ہور)
فراوی رضوبی جلد ہشتم (۸) سے دوسرا افتہاس ملاحظ ہوجس میں حصرت بحرالعلام
صاحب نے مولا تا سجن اللہ امجدی مرحوم کی حیات اور جدوجہد کے چند گوشوں کو بھی اجاگر کیا
ساحب نے مولا تا سجن اللہ امجدی مرحوم کی حیات اور جدوجہد کے چند گوشوں کو بھی اجاگر کیا

فرماتين :

" كسى بھى ملك كى فتح ميں نام تو كرنكوں جرنكوں، سيد سالاروں اور بادشا موں كا ہوتا ہے، لیکن اس فتح کی نیو میں خون در اصل ان کمنام سر فروشوں کا ہوتا ہے جفول نے سینوں پر زخم اٹھایا ہوتا ہے۔۔۔ اور کولیوں کی ہو چھار میں دم تو ڑا ہوتا ہے، لیکن تاری میں ان کا تام جانے والا بھی کوئی تہیں موتا -- ایسے بی افراد ہمارے اس قا فلے میں بھی تھے، جوادارے کے کسی متم کے رکن تو نہیں تھے، کیکن ان کی جدوجہد كسى اہم سے اہم ركن سے بھی كسى طرح كم فيھى - ميرى مراوضلع بنارى كے تصب سیدراجہ کے فاصل مولا تا سیحان اللہ امیری سے ہے --- مرحوم صدر الشر بعد مولا تا امرعلی صاحب رحمة الله تعالی علیه کے خاص خادموں میں سے منصے۔اور آپ کی اخیر عريس عرصد درازتك سفر وحصريس آب كے ساتھ دہے، فارى اورابتدائى عربى آب سے ہی ردھی، فراغت (وارائعلوم) اشرفیہ سے حاصل کی مدت العرشمر بلیا کی جامع مجد کے خطیب اور ای میں قائم مدرمدوشید سے صدر مدرس رہے اور مجد کی عمارت كوزيين عدا سمان يريبهجاياء اخيريس وبال عدالك موكردوتين مررسول ميل رہے ، کئی کتابوں کے مصنف ذی استعداد عالم اور فقہ کے جزیات پر اچھی بصیرت رکھتے تھے۔مدرسد کی خدمت کے سلسلے میں ہی وطن سے دور بلیامیں مصروف جدو جہد تھے وہیں علیل ہوئے وہاں سے لا کرمئو کے مشتری ہیتال میں بحرتی کیے گئے اور مافرت میں بی میں انتہائی ہے کسی کے عالم میں جیب جاب اللہ کو بیارے ہو گئے --- ندتو ملک کے سنی پر چوں میں ہی ان کی وفات کا اعلان ہوا، ندان پر آرمکل لکھے مين ما المال مين قر اردادي ياس موتين، شدادارون في ان كے ليے ايصال ثواب اور فاتح خوالی کا اہتمام کیا، بقول شاعر

مارادیارغیر میں اپنے وہ میں ہے دور جہ رکھ لی مرے فدانے مری بیکسی کی لاج مالائکہ فنادی رضوبہ کی بیمین کی وجہ ہے پوری ئی جماعت کے مر پران کا احسان ہے۔ مرحوم صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تو خادم خاص سے بی اعلیٰ حضرت فاضل بر بلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی عاشق زار تصاوران کی تحریر پر سے اور بھے میں مہارت تا مہ کا درجہ رکھتے تھے۔۔۔ فنادی رضوبہ کتاب المحظر و الا باحد کی ترتیب و تبندیب اور کئی مسودوں کی تبیین ان کے ذمہ تھی، انھوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔۔۔۔ اللہ تعالی مرحوم کی مغفرت فرمائے، اپنی جوار رحمت میں جگہ دے اور جملہ اللہ سنت کی طرف سے ان کو جزائے خیرعطا فرمائے اور کل دارآ خرت میں حضور حافظ ملت، سیدی صدر الشریعہ اور اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہم کے صف نعال میں بیضے والوں میں ہم کواوران کو جمع فرمائے، آمین

مرباند سے ہوئے چلنے کو یاں سب یار بیٹھے ہیں بہت کچھ جانچکے باقی جو نیں تیار بیٹھے ہیں

(دياچ قادي رضويه ٨٥ ي دارالا شاعت مبارك يور)

تصنیف و تالیف: حضرت مولانا سجان الله امجدی طیاز حد کا دوسرا برا کارنامه آپ کاقلمی سرمایه ہے، جوآپ کے لیے صدقہ جاربہ کا درجہ رکھتا ہے، ذیل میں اس کی پچھنفسیل ملاحظہ کریں۔

﴿ اختيارات مصطفى معروف بدار بعين قادرى

میافتیارسرکارمصطفی این برجالیس احادیث کا مجموعہ ہوا فتیار انبیا کوشرک بتائے والوں کے لیے تازیا نہ مجرت اور ذریعہ ہمایت ہے بینی ترتیب وتزبین اور تخر تنج احادیث کے ساتھ انجمع الاسلامی مبارک پورے منظر عام پر آئی ہے جوکوزے میں دریا بند کردیئے کے مصداق ہے، کتاب کاور تی ورق جوت افتیارات مصطفیٰ کی جی سے دوش ہے۔

و+» مراسم زیارت

زیارت قبور کے احکام دمسائل اور مراسم زیارت کے دلائل سے بھر پور کتاب، جس کا مطالعہ قلب ونظر کوروش کرتا جاتا ہے، معاندین الل سنت نے جن امور کو بلا دلیل شرک یا برعت قرار دیا تھا ان کے سنت ومستحب ہونے کا جبوت و بکھنا ہوتو اس کتا ب کا مطالعہ کیا جائے ، اضافے کے ساتھ دومراا فیریشن زبر طبع ہے۔

﴿ ﴿ فَ إِلَات قبوراورع س كے ليے سفر

جولوگ اولیا وانبیا کے مزارات بابرکات کی زیارت کے لیے سفر کو نا جائز وبدعت گردانتے ہیںان کانہایت محققانہ جواب ہے۔ (غیرمطبوعہ)

### ﴿ الله على جماعت كانعارف

کتاب کامنمون نام بی سے ظاہر ہے۔ یہ کتاب بھی تک مظرمام پرنیس آسکی ہے۔ والم کی رفشنی میں:

ایک سو پہر (۵۷) صفات پر مشمل بید کتاب دسیلہ انبیا وادلیا کے دلائل کو آشکارا کرتی نظر آتی ہے اور خافین اہل سنت نے اس سلیلے میں جو غلافہیاں پھیلا رکھی ہیں بیان کا مسکت و دندال شکن جوا بھی ہے۔مصنف کی بید کتاب شاہکار کا درجہ رکھتی ہے جس کے مراجع کی تعداد ۹۴ ہے، خالفین کے دلائل ہے بھی دسیلہ کوتی ہونے کا جبوت پیش کیا ہے، بید کتاب اصلا آیک بدعقیدہ عبدالمالک بھوجپوری کی ایک گتانہ تحریر کا رد ہے، اس کتاب کی عظمت کا اندازہ اس ہے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس میں شنم ادہ اعلیٰ حضرت، تا جداراہل سنت حضور مفتی اعظم نوری بریلوی (متوفی ۱۹۰۷) علیہ الرحمہ کے دعائیہ کلمات بھی شامل ہیں ساتھ حضور مفتی اعظم نوری بریلوی (متوفی ۱۹۰۷) علیہ الرحمہ کے دعائیہ کلمات بھی شامل ہیں ساتھ منسور مفتی اعظم نوری بریلوی (متوفی جو نیوری مصنف قانون ان مشمل العلما حضرت علامہ قاضی تحریف الدین احمد جعفری رضوی جو نیوری مصنف قانون شریعت کی تقد ہی شعب ہے ،حضرت شمل العلما نے اس کو مصنف سے سنا اور پہند فر مایا شریعت کی تقد ہی تھی جو بہند ہے ،حضرت شمل العلما نے اس کو مصنف سے سنا اور پہند فر مایا

اس کتاب پر قائد الل سنت رئیس القلم خضرت علامه ارشد القادری علیه الرحمه کے گرانفذر تاثر است بھی اپنا جلوہ بھیررہ ہے ہیں چند تاثر اتی سطرین آپ بھی ملاحظہ کرلیس ۔علامہ قد مل دورہ ۔

"در رنظر کتاب مزاروں کی جھلکیاں (ازعبدالمالک دیوبندی) کے طبع دوم کے اضافے کے جواب پر مشتمل ہے۔ کتاب کے مصنف حضرت تاصر ملت مولا تاسبحان اللہ صاحب

امجدی نے اپنی اس کتاب ' وسیلہ اور اسلام' 'میں ارواح انجیا واولیا ہے مدد طلب کرنے کے سلسلے میں اہل سنت کے موقف کوشری دلائل وہراہین سے اس درجہ روشن واضح اور مدلل کردیا ہے کہ ایک انصاف پیند آ دی کے لیے بجز مانے کے اور کوئی چارہ کارنیس۔''

مولانا سیدمحمد عارف رضوی نانیاروی سابق شیخ الحدیث جامعه رضویه منظر اسلام بر ملی شریف نے بھی اپنی تقریظ برتنویر سے نواز ااور کتاب کومحققانه بتایا ہے۔ عزیز ملت شنرادہ حافظ ملت حضرت مولانا شاہ عبدالحفیظ صاحب سربراہ اعلی الجامعۃ الاشر فیہ مبارک پورکی گرانفذر رائے بھی مصنف کی تحسین کرتی نظر آ رہی ہے۔

اب اخیر میں بحرالعلوم حصرت علامہ مفتی عبدالمنان اعظمی دامت برکاتہم العالیہ کے تاثرات بھی ملاحظہ کرلیں:

"مواسم ذیارت" تحریفر ماکرایی غیر معمولی قادری ذید مجد بم نے اپنی کتاب
"مراسم ذیارت" تحریفر ماکرایی غیر معمولی قلمی صلاحیت کا شبوت دیا، ویسے تو
آپ نے یہ کتاب ایک بالکل تیمرے درج کی کتاب کی پھیلائی ہوئی غلاظتوں
کے ازالے کے لیے تحریفر مائی لیکن دلائل کی پچتگی اور بیان کی شجیدگی نے پوری
کتاب کوایک دستاویزی اجمیت بخش دی اور جن مسائل کومولوی عبدالما لک نے
افسانہ طرازی کی عیاری سے وصدهلاکر ناچا ہا تھا امجدی صاحب انھیں علم
واستدلال کے بھر پوراجالے میں لا کھڑا کر دیاہے، مولانا کی اس وقع علمی
فدمت کی قرار واقعی اجمیت طبقہ انل سنت میں تو محسوس کی بی گئی مخالف بھی اس
خدمت کی قرار واقعی اجمیت طبقہ انل سنت میں تو محسوس کی بی گئی مخالف بھی اس
عبر دلائل قاہرہ کے بو جھ تلے اس طرح دیے ہیں کہ دم مارنے کی جمت جہیں
جوئی، اس امر کا بین شوت ہے کہ "مراسم زیارت" کی اشاعت کے بعد دوبارہ
بھی وہ غلیظ چھڑ اشائع کیا گیا لیکن مولانا نے جن مباحث کواپنی کتاب میں طے
فرمادیا ان برکات رکھنا ورزبان ہلانے کی ہمت نہ ہوگی۔

مولانا موصوف نے دسیلہ کے اثبات میں جار آیتیں اور متعدد حدیثیں علا ہے اسلام کے متعدد اقوال بلکہ ایسے نصوص پیش فرمائے ہیں جن سے توسل کا جواز ہی

جمہورعلاے اسلام کا قول معلوم ہوتا ہے۔اورمولانا کی بحث کو اس سلسلے میں جو خصوصیت حاصل ہے وہ آپ کا بیکار نامہ ہے کہ آپ نے تلاش کرکے اکا برعلاے د بوبند کے ایسے اقر ار پیش کیے ہیں جن میں انھوں نے توسل کوٹھیک انھیں تشریحات كساته قبول كياب جوعلا اللسنت كاموقف ب- (ص الدوراسلام) یہ بوری تقریظ جارصفحات بر پھیلی ہوئی ہے جسے تقدیم کا درجہ دینا جا ہے، اصل

كتاب كى نوعيت ظاہر كرنے كے ساتھ حضرت بحرالعلوم مدخلد العالى نے بعض ضرورى علمي مباحث بھی سیر قلم فرمائے ہیں جن سے کتاب میں جارجا ندلگ گئے ہیں۔

ا كابر اہل سنت وعلمائے ملت كے تاثر ات وتقريظات سے بخو بي ثابت ہے كہ بير كتاب" وسيله اور اسلام" اينے موضوع پر ايك بے نظير كتاب ہے۔ بيد كتاب زير طبع ہے مصنف نے اپنی زندگی ہی میں اس کی کتابت کرادی تھی مگر اشاعت سے پہلے ہی وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، پھر کتاب اب تک کنج غفلت میں بڑی رہی، جسے حافظ مختار احمد صاحب باتی مدرسہ قیض الرسول بہیری بلیانے بروی حفاظت سے رکھ جھوڑ اتھا میں نے حافظ صاحب سے رابطہ کیا تو انھوں نے مجھے عنایت کر کے بروا کرم کیا، وسائل کی فراہمی کے بعد جلد ہی ہے کتاب منظرعام برآئے گی انشاء اللہ تعالی حضرت مولا ٹاسبحان اللہ صاحب امجدی مرحوم کے تعلق ے ان کے احوال زندگی کے اکثر کوشے بردہ خفامیں ہیں ان کے صاحبز ادے اور تلائدہ سے كزارش ہے كدسوائ حيات كے اہم كوشول كومنظر عام ير لانے ميں راقم الحروف كى مدد كرين ، بالجمله مولان مرحوم أيك سيح مسلمان ، باعمل عالم بمتصلب سنى اور ب باك مجابد تھے، حسن اخلاق کے بھی پیکر تھے اور تبسم زیرلب کے عادی ،اللہ ان کوغریق رحمت کرے بہما ندگان کوان کی روش پر چلنے کی توقیق دے اور ان کی قلمی خدمات کواشاعت کی منزل ہے كزارنے اورعام كرنے كاجذبه عطافرمائے، آمين بجاه سيد الرسلين عليه وآله وصحبه اجتعين -

محمة عبدالمبين نعماني قادري غادم المجمع الاسلامي المت مرارك بوراعظم كرد، يوني (276404) مي شعبان المعظم ١٣٢٨ ه/٢١ راكست ٢٠٠٤ء